خطیئه صرارت اندان بنشل کا گرس بزینوال اجلاس دام گرط د ما بن سرال

ا يوا لكلام آزا د

دوسنو إستن مين آب سے مجھ اس نومى مجلس كا صدريبا تھا۔ اب منزہ برس کے بعد دوسری مرنبہ آپ سے یہ عزّت محصح بنتی ہے۔ توموں کی حبر وجد کی تا سیخ میں سترہ برس کی مذت ،کوئی بڑی مرست نهیں ہے۔ لیکن ونباسے اپنی تبدیلیوں کی جال اِس فدرتیز کردی ہے، کہ اب و تن کے پڑا ہے اندازے کام نہیں دے سکتے۔ اس سترہ برس سے اندرایک سے بعدایک بہت سی منز لیں ہا رہے سامنهٔ آنی رہیں۔ ہارا سفر دورکا تھا۔ اور ضردری تھا اکہ مختلف منزلوں سے گرزرے ۔ ہم ہرمنزل میں تھیرے ۔ گروسے کمبی نہیں ۔ ہم سے ہرمقام کو د کھیا بھالا گرہارا ول اٹکا کمیں ہی نہیں ۔ بہیں طرح طرح سك أتار جراها وبيين آئي مرحال بين بهاري تكاه سلي ہی کی طرفت رہی ۔ و نیا کو ہمارے اداووں کے بارے بین شکس رہے ہوں اگر ہمیں است فیصلوں سے بارے بین کھی تیک نہیں گراما۔ ہمارا رامند شکلوں سے بھرا تھا۔ ہمارے سامنے قدم قدم برطا فتور رًكا وميس كهرا ي تعين - ہم جنني تيزي سے جلنا جاستے تھے، زيل سك 

DRD CA

### وقنت كالصلى سوال

اب میں مجھنا ہوں بمجھے بغیرکسی تمہید کے ونفت کے اصلی سوال پر آجا نا جا ہے۔

ہمارے کے وقت کا سب سے پہلاا ورسب سے اہم سوال ہے۔ ہے۔ کہ مور سبٹر ہوسوا ہو کے اعلان جنگ کے بعد ہم سے ہو وت دم اس مطا یا ہے۔ وہ کس طرف جار لم ہے ؟ اور اِس وقت ہم کساں کھا ہے۔ مہر ، ؟۔

غالباً کا گرس کی تاریخ میں اس کے ذہنی نقط کا برایک نیا رجم نفا کے کہ اللہ اللہ میں اس کے ذہنی نقط کا برا اللہ می بین الفو می رائلہ نیشنل) صورت مال پر ایب لمبی تجویز منظور کر کے اس کے اجلاس اللہ نفطہ نیبال کا صاحت صاحت اعلان کر دیا اور اس کے بعد سے وہ کا گرس کے سالانہ اعلانوں کا ایک اہم اور ضروری حصتہ بن گئی ۔ یہ گو با اس بارے میں ہما وا ایک سوچا ہم الموا نیصلہ تقا جو ہم کے دنیا کے سا ہے وکھ دیا۔

ا بن تجویز و س کے زریعہ ہم سے و نیا کے سامنے ایک ہی وہ میں دویا تو یں کا اعلان کیا تھا: ۔

سب سے بہلی بات جے میں سے مندوستا نی سیاست کے ایک سے زمیر کیا ہے ہم ایسی آج کل کی مجبوری رنگ سے نعیر کیا ہے ہم ایسی آج کل کی مجبوری کی جارا یہ احساس ہے کہ ہم اپنی آج کل کی مجبوری کی جا دا یہ احساس ہے کہ ہم اپنی آج کل کی مجبوری کی جا دیا گی سیاسی صورت حال سے الگ تعلگ بندیں دوسے کے جا ہے مشتقبل کی داہ بنانے ہوئے ہم حرب

دور ایک دهند هلا سانشان د کهائی دے گایست سیسیم میں سم اپنی منز مقصد دکی طریت برصنا جا ہے ستھے۔ گرمنزل ہم سے اتنی دورتھی اکہ اً س کی داه کا نشان بھی ہماری آ مجھول سے دحجل تھا۔لیکن آج نظر اُ مُقَاسِيِّهِ ؛ و در سامنے كى طرف دينيفے ؛ نه صرف منز ل كافشان صاف صاف دکھائی دے رہے ، بلکہ خودمنزل بھی دورنہیں ہے۔البنہ یه ظاہر ہے ، کہ جو ں جوں منزل نزدیک آئی جاتی ہے ۔ ہماری جدوجبد کی آ ز انسٹیں بھی بڑھنی جانی ہیں۔ آج وا تعابت کی تیر رفتاری سے *جها*ں ہمیں پھیلے نشا نو ں سے وور ۱۱ ور آخری منزل سے نز و یک کرد با ب، د إ ب طرح طرح كى نئى نئى الجينيس اومشكليس بجى پسيد اكر دى ي ا در ایک بہت ہی نا زک مرسطے سے ہماراکا روال گزرر ہاہے۔ ایسے مرملوں کی سب سے بڑی آ زمائش آن سے متضا دامکا نول میں ہوتی ہے۔ بہت مکن ہے کہ ہاراایس سیح قدم ہیں منز ل مقصود سے بالکل نز دیک کردے ۔ اور مبست مکن ہے کہ ایک غلط فدم طرح طرح کی نئی شکلوں میں اُلجعا دے۔ ایک ایسے فاذک و تت میں آپنے بمحے صدرین کرا ہے جس بھروسے کا اظار کیا ہے وہ یقیناً مڑے سے بڑا بھر وساہے، جو ملک کی خدمت کی وارہ میں آب است ابک ساتھی پر کر سکتے تھے۔ یہدت مڈی عزت ہے، اس کے بہت بڑی ذمر داری ہے ۔ میں اس عزفت سے لئے شکر گرن او ہول اور ذمر داری کے لئے آپ کی رفا تعن کاسہارا چا ہتا ہوں۔ مجھے یغین ہے۔ کہ حس المرمجوشي كے ساتھ آپ سے اس اعتماد كا اطلار كم اسے۔ دسي ہي گرم جونني کے ساتھ آ ب کی رفاقتیں بھی میراساتھ دینی رہیں گی۔

کی پیدائش کا سارا موا دمیم مینیا با ہے۔میرااشار ، برطانبی کی سامراجی و ت کی طرف ہے۔اسے ہم إن شي ادتجا عی (Reactionary) تو ته ل کی طرح د درسے نهمیں دکھی وہے اسے می خود ہما کو گھر موقع خواستے ہادے ساسے کھرای ہے۔ اس سے ہم سے صاف صاف تفظوں میں میرات بھی کھول دی کر اگر بوری کی اس نئی کشکش سے اطال کی تمکل اختیار مرل توہدند وستان جو اسے ازاد ارا دے اور آزاد لیندے محروم كروما كيام اس ميم كوئ حصد نهيس سے كا . وه حرف اسى حالت میں حصد سے سکتا ہے اجب کہ اسے اپنی ازاد مرضی اور سیندسے فیسله مرسا ک حیثیت حاصل ہو ۔ وہ نانسی ادم اور فیسشی ازم سے بیزار ہے . گر اس سے بھی زیادہ برطانوی شمنشا ہیت سے بیزار ہے۔ اگر مہند وستان اپنی آزادی کے قدر ن حق سے محروم وہتاہے ا تر اس سے صاحت بنی میں میں میں مرطانوی شہنشا ہیت اپنی مشام روایی (Tradi tional) نصوصیتوں کے ساتھ زندہ موجود ہے۔ اور بہند وستان کس طال میں تیار نہیں کہ برطا نوی شہنشاہی ک فتحندیوں کے سے مدد دسے۔

میه و وسری بات متی حس کا میه تجویز میں لگاتار اعلان کرن رہیں۔

یہ تجومی میں کا نگر سی کے اجلاس فکھنٹ سے سے کر اگست استی کا ایس سے کر اگست استی کا میں سے میں منظور ہون رہیں ۔ اور "روا ن کی بچوین و رہی سے نام سے مشہور ہیں ۔

كانگريس كے يہ تام إعلان برتش كورمنٹ كے سامنے كے ك

ابنے جاروں طرمت ہی مر میجیس - بلکہ اس سے با ہر کی دنیا پر بھی برا بنظر ر تھیں۔ زمانے کی بے شار تبدیلیوں سے ملکوں اور قوموں کواس طرح ا یک دومرے سے زر دیک کر دیاہے۔ اور فکر اورعل کی لہریں ایک گو میں اُ بھر کر اس تیزی کے ساتھ ووسرے گونٹوں پر اینا اٹر ڈاکنا شروع کر دیتی ہیں، کہ آج کل کی مالت میں مکن نہیں، ہند وستان ا بینے مشلول کو صرف اپنی جارد ہواری کے اندرہی بندر ہ کرسوج مسکے۔ یہ ناگزیرہے، کہ باہرکے ماالسن، ہمارے طالات پر نوری انزوالین ا در ناگریزہے کہ ہما ری حالتوں اور فیصلوں سے دنیا کی حالتوں ا ورقیصلدل پراٹزیراے۔ یہی احساس تھا'جس سے اس نصلے کی شكل اختيار كى - ہم سے ان تجويزوں كے دربعہ اعلان كياكہ يورب میں جمہورتیت اورانفرا دی اور تو می آزادی کے خلات فیسنسسنم ا در نانشی ازم کی جو ارتجاعی (Reactionary) (ری اکشنری) تحریکیس موزبروزطا قت بکرانی جانی ہیں، ہند دستان انھیں دنیا كى ترتى ا در امن كے كئے ايك عالمگيرخطرہ نصوّركر اسے - ا در آس کا دل ا در د ماغ آن نومو**ں کے ساتھ ہے ،** جوجمہور تبیث او<sup>ر</sup> آزادی کی حفاظت میں ان مخر کیول کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ لیکن حب فلینٹی ازم اور نالتسی ازم کے خطروں کے **خلا** ہارا وماغ جارہا تھا۔ توہارے سئے نامکن تھاکہ مم آس برکے خطرے کو مُجلا دینے ۔ جوان نئی نو تول سے کہیں زیاِ دہ نومول کے امن اور آزادی کے لئے مہلک نابت ہو چکا ہے اور س نی الحقیقت ان مئی ارسخاعی (Reactionary) تحریجو ل

س عقا ۔ اسی مالت میں قدر ل طور پر یہ تو قع کی ماسکتی معی مح اگر برط وی مکومت کی پُران سام ای ذہنیت (Mentatity) میں کھر بھی تبدیں ہون ہے توکم از کم ڈیلوملیسی (Diplomacy) ہی کی خاط وہ اس کی حزورت حزور محسوس کرے گی ۔ کہ اس موقعہ پر اسٹ پرُانا وصناک برل دے ، اور مبندوستان کو ابیا محسوس کرمنے کا موقع دے کہ اب وہ ایک بدنی ہونی اب و ہوا میں سائنس سے ۔ إ ہے ۔ لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ اس مو تعمر پر برطانوی حکوست کا طرزعمسل کیسا رہا ، تبدیلی ک کوئ ذراس پر کھیا ئیں تھی اس پر ٹرن ہون دکھائی نہیں وی ۔ عظیک اُسی طرح جبیبا کہ اُس کے سام ماجی مزاج کا ڈیڑھ صدی سے فاصر راہے، اُس ف اہے طرز علی کا فیصلہ کر لیا ، اور بنیب اس سے کم محس شکل اور کسی درجے یک بھی ہندوستان کو اپنی رائے نکام پر كرين كا موقع ديا كيا ہو، الا ال ميں أس مے شامل ہو عانے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس بات کا کی طرورت محسوس نہیں کی گئی کہ اکن نما سُندہ اسمبلیوں ہی کو اپنی رائے بھام ر كرائ كا ايك مو تعد دے ديا جائے - جے فوربرطا او ى عکومت سے اپنی سسیاس بخت شوں ک نما نش کرتے ہوسے ہند وستان مے سر غفویا ہے!

متام دنیای طرح جمی بھی معلوم ہے ، کہ اس موقعہ بر

نک اگست سام کے تمیسرے مفتے میں برا ان کے یادل گرہے ا اور سارسیٹمبر کو خود لڑائی میمی شروع ہوگئی۔

اب میں اس موقعہ پر ایک لمحہ کے سئے آپ کو آگے برطسفے ، روکوں گا۔ اور درخواست کروں گاکہ ذرابیجے مرط کر دیکھئے کے اگست کم آپ سے کن طالات میں جھوڑا ہے 4

برطانوی حکومت سے گورمنٹ ان انڈیا ایکٹ سے سے برطانوی حکومت سے گورمنٹ ان انڈیا ایکٹ سے سرجراً محتویا ، اور حسب معول دنیا کو یہ باور آل کو اس سے تومی حق کی ایک و مشتش کی کم اس سے بہند وستان کو اس سے قومی حق کی ایک تے بڑی قسط دسے دی ہے ۔ کا گریس کا فیصل اس ارسے ارسے ہونیا کو معلوم ہے ۔

تاہم اُس سے کچھ عرصے کے لئے دم سینے کا ادادہ کیا '
اس پر آبادہ ہوگئی کہ ایک خاص شرط سے سابھ وزارتوں 
ول کرنا منظور کرلے ۔ اب گیارہ صوبوں میں سے آبہ بیٹ 
وں میں اسکی وزار تمیں کا میابی کے سابھ کام کررہی تھیں '
یہ بات خود برطانوں حکومت کے حق میں بھی کہ اس حالت 
یہ بات خود برطانوں حکومت کے حق میں بھی کہ اس حالت 
ف ہی صورت حال کا ایک دوسرا بیلو مبی بھا جہاں کی فریمی فران جہاں کے 
ف ہی صورت حال کا ایک دوسرا بیلو مبی بھا جہاں کی 
ف ہی صورت کا تعلق ہے ، مہند وستان صاف حیان 
ک ظاہری صورت کا تعلق ہے ، مہند وستان صاف حیان 
ک کی طاہری صورت کا تعلق ہے ، مہند وستان صاف حیان 
ک کی بیم دردیاں جہوریت بیند کرائے والی تو موں کے سابھ 
کی ہم دردیاں جہوریت بیند کرائے والی تو موں کے سابھ 
ک ہم دردیاں جہوریت بیند کرائے والی تو موں کے سابھ 
ک ہم دردیاں جہوریت بیند کرائے والی تو موں کے سابھ 
ک ہم دردیاں جہوریت بیند کرائے والی تو موں کے سابھ 
ک ہم دردیاں جہوریت بیند کر میں برطانوی حکومت کے حق

تاریخ کی بنا بیرسب سے مری بننے داکی لؤائی میں اچا یک وصکیل دیایا۔
بغیراس کے کہ اُسے معلوم بھی ہوا ہوکہ وہ لؤائی میں خریک ہور اِسے!
مرن میں ایک وافعداس سے دیکا فی ہے کہ برطانوی حکومت
مرن میں ایک وافعداس سے دیکا فی ہے کہ برطانوی حکومت
کے موجودہ مزاج آور کرخ کو ہم اس سے اصلی ربھی دوپ میں دکھائیں۔
گرنمیں اسمیں جلدی منہیں کرنی چاہئے۔ ہیں اور موقع بھی مینی آنوا
میں۔ وہ وقت وور نہیں جب ہم اُسے اور زیادہ نزدیک سے اور اُور
زیادہ بے بردہ دیکھنے گئیں گے!

سا وارکی روائ کی بیلی جنگاری بقان سے ایک گوست، میں ملکی کنی ۔ اس سے انگلتان اور فرانس سے جیون قوموں سے حقوق كا نعره لكانا شروع كرديا نفا - تيريا دس بخير، يربيد بث ونسن کے چودہ کتے دُنیا سے سامنے آئے ۔ اور ان کا جو بچھ حشر موا۔ ونیا کو معلوم ہے ۔ اس مرتبہ صورت طال دومسری تھی۔ بجیلی روان مے بعد انگلستان اور فرانس سے ابنی نمتندی کے نشے میں مخور ہو کر جوطرز علی اختیار کیا تھا اس کا لازمی تیجہ تفاكه أيك نيارة نعل (Reaction) مشردع بوجائه وه مشروع بوا . أس سے اللي ميں فينسرم اور جرمني ميں اتسزم كا روپ اختیار کیا۔ اور وحثیانہ طافت کی بنیادوں پربے روک آمریت ( Dictatorship ) دُنیا کے اسن اور آزادی کو جلنج ریے لگی حب یه صورت مال پیدا مونی ؛ تو قدونی طور پر دونی صفیم دُنیا کے سامنے آکھری ہوئیں ایک جہوریت اور آزادی کا ساتھ دینے دالی۔ دوسری ارتجاعی (Reactionary) قوتوں کو آگے

برش امپائر کے متام ملکوں کو اپنے اپنے برزعل کے نیملہ
کاکس طرح موقعہ دیا گئیا تھا۔ کینیڈا ا آسٹریلیا نیوزلینیڈ
جنوب افریقہ ا آئر امینٹ ، سب سے لڑائ میں تمریک
ہونے کا فیصلہ اپنی اپنی قانون ساز محیسوں میں بغیر
کی اہرک مافلت کے کیا ۔ اتنا ہی نہیں ا بلکہ اکر لینٹ و
سے ظریک ہوئے کی حبگہ غیر جانب داد رہنے کا فیصل کیا
اور اس کے اس فیصلے پر مرحانیہ کے کس باشند سے
اور اس کے اس فیصلے پر مرحانیہ کے کس باشند سے
کو تجب نہیں ہوا ۔ مسٹر ڈی ولیوا سے برطانیہ
کے ہما یہ میں کورے ہوکہ صاف کہ دیا قاکر جب
کی آسٹر ( 1 کا 1 کو کے سال مطان کہ دیا قاکر جب
کی آسٹر ( 1 کا 1 کو کے سال مالیان طریقہ
کی آسٹر ( 1 کو کا ایک کو کا نیمان کہ دیا قاکر جب
کی آسٹر ( 1 کا 1 کو کی سوال قبابی اطمان کی دیا کو کیا
کر سے نہیں ہوتا ، وہ برطانیہ کی مدد کر سے نکاد

سکی برطانی بوا بادیو (Dominions) کی بر وطانی بواری میلی برطانی اس پورے مرقع میں ہند وستان کی جگر کماں دکھا ان وے دری ہے بہ جس ہند وستان کو آج یہ تیمی فوش فرش فرش فرش میں سنائی جاری ہے کہ اُسے برطانوی مکومت کے فیاض الحقول سے جلد کر کسی نا معلوم ذیا ہے میں برطانوی وی و آبا دیوں جلد کر کسی نا معلوم ذیا ہے میں برطانوی و آبا دیوں مبلد کر کسی نا معلوم ذیا ہے میں برطانوی اوی و آبا دیوں مبلد کر کسی نا معلوم ذیا ہے میں برطانوی اوی و آبا دیوں کی مبلد گر کسی نا معلوم ذیا ہے میں برطانوی اور کا کورو (Status) کے دالاہے اُس کی کے دالا ہے اُس طرح می کر اُسے دسیا کی کہتی کا کوری کر اور ان کیا گیا ہوا اس طرح می کر اُسے دسیا کی کہتی کا کوری کر اور ان کیا گیا ہوا اس طرح می کر اُسے دسیا کی کہتی کا کوری کر اور ان کیا گیا ہوا اس طرح می کر اُسے دسیا کی کہتی کا کوری کر اور ان کیا گیا ہوا اس طرح می کر اُسے دسیا کی کہتی کا کوری کر اور ان کیا گیا ہوا اس طرح می کر اُسے دسیا

### كانكرس كالمطالبه

سویتمبر صب کوروائی کا اعلان موا - اور عیتمبرکوال اند با كالكرس وركنگ كميشي واروها مين التقى مولئ ياكه صورت حال برغور كرے - وركنگ كميٹی سے اس موقعہ پر كياكيا و كا بگرس سے وہ تا كا اعلان اس كے سامنے تھے جوسے سے لگا تار ہوتے رہے ہیں -ا علان جنگ کے بارے میں جو طرز عمل اختیا رکیا گیا تھا ، وہ بھی ہی ى بركاموں سے اوجول نہيں تھا۔ يقيناً أسے ملامت نہيں كيا جاسكتا نفا، اگر وه کونیٔ ایسا فیصله کر دیتی ، جو اس صورت طال کامنطقی متیجه تھا۔لیکن اُس سے پوری ا متیا طے ساتھ اپنے دل ود ماغ کی بگرانی کی ۔اس ہے وقت کے اُن تام جذبوں سے جو تیز رفتاری كا تفاصة كررب سقى، اين كانوں كو بندكر بيا -اس سا معاسلے سے تام سیادؤں پر بچ رہے سکون سے ساتھ غوررے وہ قدم اٹھایا جے آج ہندوستان سرا تھاکر ونیاسے کہ سکتا ہے ، کہ اس صورت طال میں اُس سے سئے وہی ایک ٹھیک قدم تھا۔ اس سے اپنے سارے فیصلے ملتوی کر دیسے ۔ اس سے برطانوی مکومت سے موال كياكه وه يكلے اينا فيصله ويناكے سامنے لركد دے بس ير منر صرف مندوستان کا ملکه ونیا سے امن ور نصاف سے سارے مقصدول كا فيصله موقون سے ۔اگراس لواني ميں شركي بوسے كى مندوستا كود خوت دى كئى سب تو مندوستان كومعلوم مونا جاسك كديم لوا الى كيون لاي چارې سے ۽ اُس كامفصدكيا ب ۽ اگر انسان بلاكت

برُها الله والي- اور اس طح لراني كاابك نيا نقشه بننا شروع موكما -مسترحیمیرلین کی حکومت جس سے سے خنسسٹالی اور نانسی حرمنی سے كهيس زياده سوويي روس كى مبتى نا قابل برداشت على، اورج أس برطانی سامراج سے سام ایک زندہ چیلنج سمجھتی تقی اتین برسوں کک اس منظر کا تناشا و کمینی رہی ۔ اتنا ہی شیس ، بلکہ اس سے ا بینے طرز عل سے تھے طور پر نبیشسٹ ادر ناتسی قوتوں کی جرا تیں ایب سے تعدایک برها بنی - اب بینیا ، ابین ، آسٹریا ، چیکو ملاواکیا ، اور الیانا ای ہتیاں ایک سے بعد ایک دنیا سے نفتے سے مٹتی گئیں۔ اور برطانوی حکومت سے اپنی ڈاگھان مونی پالیسی سے انھیں دفن كرك ميں برابر مدد دى ليكن حب اس طرزعى كا قدرتى نتيجر است انتهائی شکل میں اُ بھرآیا۔ اور ناتسی جرمنی کا قدم بے روک آ سے بڑھے لگاء تو برطانوی حکومت بالکل ہے بس ہوگئی ۔اسے لڑائی ے میدان میں اُترنا پڑا۔ کیو کمہ اگر اب نہ اُر تی ، توجرمنی کی طاقت برطانوی شہنشا ہی کے لئے نا قابل برداشت ہوجاتی ۔ اب جھوٹی قومو کی آزادی کے بُراسے نغرے کی جگہ جمہوریت ، و آزادی اورعالگیر امن سے سنے نعروں سے سے بی اور تام مینیا ان صداؤں سے گو بخے لگی ۔ سوستمبر کا اعلان جنگ اٹھکستان اور فرانس سے انہی صداؤں کی گرنے میں کیا ۔ اور دُنیا کی اُن تام بے چین روحوں ا جویورپ کی نئی ارتجاعی (Reactionary) قرتر سی دخیاً ندر آزما تیوں اور عالمگیر برامنی سے عذاب سے حیران اور سرا سیمہ مورى تقيس ، ان خوشا صدادس يركان لكا دسة!

(Self-Determination) بنجاب کا قیام ، یہ ادراس طنے کے ساڑے (Internationol) بنجاب کا قیام ، یہ ادراس طنے کے ساڑے اور نوش نا مقصہ ول کی دسداؤں سے قوموں کے کانوں پر جادو کیا گیا ۔ ان سے دلوں میں اُمیدیں مملکائی گئیں ۔ گر بالاخرکیا بنجہ کلا ، ہم صدا فریب بحلی ۔ ہم طبوہ خواب و خیال ناست ہوا! آئے بھر قوموں کے گلول کو خون اور آگ کی مولناکیوں میں دھکیلا آئے بھر قوموں کے گلول کو خون اور آگ کی مولناکیوں میں دھکیلا جا رہے ۔ کیا معقوبیت (Reason) اور حقیقت کی موجودگی جا رہا ہے ۔ کیا معقوبیت ( Reason) اور حقیقت کی موجودگی میں اس درجہ ما یوس ہوجانا چاہئے ، کہ ہم موت اور اربر بادی سے سمیں اس درجہ ما یوس ہوجانا چاہئے ، کہ ہم موت اور اربر بادی سے سمیں اس درجہ ما یوس ہوجانا چاہئے ، کہ ہم موت اور اربر بادی سے سیلاب میں کود سے بہلے یہ جمی معلوم نہیں کرسکتے کہ یہ مسب پھیلیو

# برطانوي عكومت كاجواب وركا بكرس كالبلاقدم

کا بگرس کے اس مطالبہ کے جواب میں مرطانوی مکومت کی جانب سے بیانوں کا ایک سلسلہ شروع ہوگیا ، جو مبندوستان میں ہوت رہے۔ اس سلسلہ سکروع ہوگیا ، جو مبندوستان میں ہوت رہے۔ اس سلسلہ سکے سئے بہلی کوی فائیسلر مہند کا وہ اعلان ہم بہنچا تاہے جو ا۔ اکتوبر کو دہلی سے سنائع مجوا۔ یہ اعلان جو شاید مکومت مبند سے سرکاری عتلم ا دب ہوا۔ یہ اعلان جو شاید مکومت مبند سے سرکاری عتلم ا دب کی طوالت کا سب سے زیادہ مکر نمونہ ہے ، صفحوں سے صفح پڑھ جانے طوالت کا سب سے زیادہ مکر نمونہ ہے ، صفحوں سے صفح پڑھ جانے سے بعد بھی ، اس قدر بتائے پر بمشکل آ مادہ مہوتا ہے ، کو لڑائی سے مقصد سے سے برطاندی وزیر اعظم کی ایک تقریم پڑھنی

کی اِس سب سے بڑی المناکی (Tragedy) کا بھی وہی نتیجہ شكنے والانہيں ہے ، جو تھيلي لاائ كالكل جكا ہے ، اور يہ واقعى اسلے روی جاری جیتے ، کہ آزادی ، جمہوریت ، اور امن کے ایک نے نظم (Order) سے دنیا کو آ تناکیا جائے۔ تو پھریقیٹ مندوستان کواس مطالبے کاحق حاصل ہے۔کہ وہ معلوم کرسے ، خود اس کی متمت میر ان مقصدوں کا کیا امر پڑے گا ہ ور کنگ کمیٹی سے اپنے اس مطالبہ کو ایک مفصل اعلان کی صورت میں مرتب کیا ۔ اور ۱۹۷ ستمبر سوسید کویہ ننائع ہوگیا۔ اگر. میں اُمید کروں کہ یہ اعلان مند و منان کی نتی سیاسی تامیخ س این سے ای مناسب جگہ کا مطالبہ کرے گا تو مجھ تقین ہے و میں آئے والے مورخ سے کوئی بیجاتو قع مہنیں کرر إمهوں۔ ية سيان اور معقوليت (Reason) كاايك ساده مكر نا قابل ود نوست (Document) ہے، جس کو مرت منع طاقت کا بے یروا تھنڈ ہی رد کرسکتا ہے۔ اس کی آواز اگر چہ مندوستان ميں اُ کھی ، ليكن في الحقيقت يه صرف مندوستان ہى كى آواز نه تقی ۔ یه عالمگیرانسانیت کی زخمی اُمیدوں کی جیج تھی۔ پجیس مرس ہوے ، کہ ونیا بربادی اور ہلاکت سے ایک سب سے بڑے عذاب میں ، جسے قاریخ کی نگا ہیں دیھ سکی ہیں ، بتلاکی ئمی ، اور صرف اس سے متلاکی گئی ، تاکہ اس سے تعبد اس سے بھی زیادہ ایک سخت عذاب کی تیاریوں میں لگ جائے كزور تومول كى آزادى ، امن كى منانت ، خود اختيارى فيصا

جنائجہ آ کھوں صوبوں میں دزار توں سے استعفادے دیا۔ به تواس سلسله کی ابتدائقی -اب دیمینا جاہئے کہ بیسلسله زیادہ سے زیادہ ترقی کرے کہاں یک بینجتا ہے۔ ہ وائسرا ئے مندكا ايك كميو كے جو هر فردرى كو دہی سے شائع ہوا اورجواس گفتگو کا خلاصہ بیان کر ایہ جو مہاتا گا ندھی سے ہونی تھی اور تھر خود مہاتا کا ندھی کا بیان جو انھوں سے درفروری کوشا نع کیا ، اسکی آخری کوای سمجھی جاسکتی ہے -اس کا خلاصہ ہم سب کومعلوم ہے۔ برط نوی حکومت اس بات کی پوری خوامیش رکھتی ہے کہ مندوستان جلدسے جلد و قت میں جو صورتِ مال سے نحاظ سے ممکن ہو' برطا نوی نوآیا دیوں کا درجہ حاصل کرلے ، اور درمیانی زیائے کی مت جان ک مكن موكم كى جاسع ، كروه مندوسنان كايين من كاست كاليارمنيس كه بغیر با ہرکی مداخلت کے وہ اینا دستور اساسی (کانسٹی ٹیوشن) تود اینے یے موے تا مندوں سے ذریعہ بنا سکتا ہے، اور اپنی قسمت کا فیصلہ کرسکتا ہے۔ دوسرس الفطول میں برطانوی حکومت مبندوستان سے سے خود اختیاری فیصلے (Self-Determination) کا می تسلیم بنیس کرسکتی -

حقیقت کی ایک مجوت ( آن الله ایک است دیما و سے کا ماراطلسم کس طح نابعد ہوگیا! پھلے چاربرسوں سے جہوریت اور آزادی کی حفاظت سے نعروں سے دنیا کو بخ رہی تھی۔ انگلتان اور فرائس کی حکومتوں کی زیادہ سے زیادہ ذمر داندانیں اس بارے میں جو بچھ کمتی رہی ہیں اور الله کی صرورت نمیں اگر جنی مندومتان اس قدرتازہ میں کہ یا و دلا سان کی صرورت نمیں اگر جنی مندومتان سے نیاں اور فال ایک یا و دلا سان کی صرورت نمیں اگر جنی مندومتان سے نے موال ایکھا یا احقیقت کو سے پر دہ ہوکر سامنے آجانا پڑا۔ اب

چاہئے۔ جوصوف یورپ کے امن اور بین الو می (International)
رشتوں کی درسکی کا ذکر کرتی ہے ۔ '' جہورتیت '' اور '' قوموں کی
مزادی '' کے لفظ اس میں نہیں ڈھونڈ ک جا سکتے جانتک ہندہ تا
کے مشلہ کا تعلق ہے ، وہ ہمیں بنا تا ہے کہ برطا نوی حکومت
کے مشلہ کا تعلق ہے تا نون کی تہید میں اپنی حبس بالسی کا اعسلان
کیا تھا اور حب کا نیجہ مصلہ کے قانون کی شکل میں نظا ' آ ج
کھی و ہی پالسی اُس کے ما سے ہے۔ اس سے زیادہ اور اس
ص بہتر وہ کھے نہیں کہ سکتی ۔

اور اکتو بر ساق ہے کو والسُرا ہے کا اعلان شائع ہوا ، اور ۱۹۔
مو در کتا کہ کیٹی اُس پر غور کر سے سے دار دھا میں بیٹی ۔ وہ بغیرکسی بجٹ کے اس نتیجہ پر بہنچی کہ یہ جواب کسی طرح بھی اُسے مطلق نہیں کرسکتا ، اور اب اُسے اپنا وہ فیصلہ بلا تا تال کردینا فیا ہے جو اس دفت کے اس سے اس سے ملتوی کر دکھیا تھا۔ جو فیصلہ کیٹی سے جو اس دفت کے اس سے ملتوی کر دکھیا تھا۔ جو فیصلہ کیٹی سے کہا ، وہ اُس کی تجویز کے نفطوں میں فیصلہ کیٹی سے کیا ، وہ اُس کی تجویز کے نفطوں میں

یہ ہے:۔

ان مالات میں کمیٹی کے سے مکن مکن میں کہ وہ مرطانوی کو مت کی سامراجی پانسی کو منظود کرنے کمیٹی میں کا ملائی کا کری کا بیا کہ جو داہ اب ہمارے کا کمرس وزارتوں کو ہدایت کرتی ہے کہ جو داہ اب ہمارے سامنے کھل گئی ہے ، اس کی طرف بڑھے ہوئے موقوں کی حکومتوں ایک ابتدائی تدم کے ایپ ایپ ایپ موقوں کی حکومتوں سے مستعفی ہوجا بیں ہے ۔

کے تنگ دائرے سے کہی باہر خواسکا۔ آج بھیوی صدی کے درمیان جدمی دنیا اسقدر بدل علی ہے کہیں صدی کے فکر اور عل کے نقتے تاریخ کی بران کہانیوں کی طح سامنے استے ہیں اور ہمیں ان نشانوں کی طح دکھائی دیتے ہیں جہیں ہم بہت دور بھی چھیچ چوڑ آئے۔ لیکن ہمیں تسلیم کرنا چاہئے کہ کم اذکم ایک نشان اب بھی ہمارے ہیں جبی نہیں ہے ۔ وہ ہمارے سامنے آر با عقا۔ وہ النا ان حقوق کے لئے پورٹ کا امتیازی نشان ہے۔

ٹھیک تھیک معاملہ کا انسامی نعشتہ مہند دستان کے سیاسی اور قوم حق کے سوال نے بھی ہمارے سامنے میش کر دیاہے سم نے جب اعلان حبال ك بعديه سوال أعمّا ياكر لران كامقصد كياب، اورمبند وستان كقمت بر اس كاكيا الريد الاب إتوهم اس بات سے بے خبر مذ كھے كر برطانوى عكوست كى بالىيى سئلىد اور سۇلىدىس كىيارە كىكى بىدىم معلوم كرنا چاہتے منے کر سام کہ اس دنیا میں جو دنوں سے اندر صدیوں کی جال سے بدلتی اور لمین مون و و در رسی سے ، مهندوستان کو برطانوی حکومت کس حگرسے دکھینا جامتی ہے ، اس کی مگر اب میں برال ہے یا بنس ، بہیں صاف جواب مل گیا که منیں بری ۔ وہ اب میں اپنے سامراجی مزاج میں کو ٹی تبدیلی بیدا ہنیں کرسکی ہے ۔ ہمیں بقین دلایا جاتا ہے کر برطا نوی حکومت بہت زیاده اس ک خوامشمند ہے کہ مہند وستان جہاں تک علید مکن ہونو آباریا (Dominion Status) کا درج حاصل کرے ہمیں معلوم کھاکہ رطانوی مكومت سے اپنی يہ نوامش كا مرك ب - اب بہيں يہ است مبى معلوم ہوگئ کہ وہ اس ک 'نہت زیارہ خواہشمند ہے"؛ گرسوال پطانی عکومت کی خواہش اور واکس کی خوامیش سے مختلف درجوں کا نہیں ہے جما

ہمیں بتایا جاتا ہے کہ توموں کی آزادی کی حفاظت بلاشبہ اس روائی كا مقصد ہے۔ گراس كا دائرہ بورب كى جغرافيانى صدوں سے إہر تنیں جاسکتا۔ ایٹیا اور افراقہ کے باشندوں کو یہ جرائت تنیں كرنى جاسية كه أميدكى بكاه أعفائي مسرحميرلين في ١٠٨رفردرى کو برمنگھم میں تقریر کرتے ہوئے یہ حقیقت اور زیادہ واضح کردی ہے ، اگر جہ ان کی تقریر سے پہلے بھی ہمیں اس بارے میں كوئي مشبه نه تفا- الخول سك بهارس سكم برطانوي حكومت ے صاف طرزعل سے ساتھ صاف قول میں تہم بینیا دیا۔وہ تھائی سے برطانوی مقاصد کا اعلان کرتے ہوے ونیا کو یہ نقین دلاتے ہیں :۔ مو ہماری لوائ اس سے سے کہ ہم اس امر کی ضمانت ماصل کرلیں کہ بورپ کی جھونی قومیں آشندہ اپنی آزادی کو سے جا زیاد تیوں کی دھکیوں سے یالک محفوظ

برطانوی کومت کا یہ جواب اس موقعہ پر اگرچہ برطانی زبان سے نظا ہے، گرنی الحقیقت وہ اپنی قسم میں خالص برطانی نہیں ہے۔ بلکہ ٹھیک ٹھیک براعظم یورپ کی اُس عام ذہنیت کی ترجانی کر رہا ہے ، جو تقریباً دو صدیوں سے دُنیا کے سامنے رہی ہے۔ اٹھار ویں اور اُنیبویں صدی میں انسان کے انفرادی اور جاعتی آزادی کے جس قدر اصول قبول کے گئے، ان کے مطابعے کا حق صرف یورپی قوموں ہی سے سائے سائے من ص

ب-برخروری نہیں کہ آپ کے نب بلیں ' میں آپ کے دلوں کو ہلتا ہوا دیکھ را ہوں - ہم نے عارض تعا ول (Cooperation) کا جو قدم سے میں اکھا یا کھا ' ہم لئے اعلان حبگ کے بعد واہی کے دواہی کے دواہی کے دواہی اس لئے قدر تی طور پر ہمسارا رُخ ترک تقساول کے دیا۔ اس لئے قدر تی طور پر ہمسارا رُخ ترک تقساول میں جا یہ اس عگر کھڑے میں جہاں ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اُس رُخ کی طون آگے بڑھیں یا چھے ہیں جہاں ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اُس رُخ کی طون آگے بڑھیں یا چھے ترک نہیں سکتا ۔ اگر رُک کا تو وہ رُک نہیں سکتا ۔ اگر رُک کا تو چھے ہے گئے ہو ہوں کے بیا ساتھ ما دیا جائے تو وہ رُک نہیں سکتا ۔ اگر رُک کا تو پہلے ہیں ایکار کرتے ہیں ۔ ہم مرف یہ کر کھے بین کے بڑھیں ۔ مجھے بیتی ہے انکار کرتے ہیں ۔ ہم مرف یہ کر کھے بین کے کر میں آپ سب سے دوں کی آ واز اپنی آ واز کے ساتھ ملا رہا ہوں ' جب میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم آگے بڑ ہیں گے ب

#### بالبمي مفاتهمت

اس سلط میں قدر ن طور پر ایک سوال سامنے آ جا گاہے۔
تاریخ کا فیصلہ ہے کہ تومول کی شمکش میں ایک طاقت جبی اینا
قبضہ جبوڑ سکتی ہے، جبکہ دوسری طاقت اُسے امیساکرنے پر مجبور
کر دے۔ اور معقولیت اور اخلاق کے اعلیٰ اصول افراد کا
طرزعل بدلتے رہے ہیں، گر غلبہ جائ ہوئ توموں کی خود غرضیوں
پر کیمی اثر بہنیں ڈال سکے۔ آج بمبی ہم عین بیسویں صدی کے دریانی
عمد میں دیکھ رہے ہیں کہ یوپ کئی ارتجاعی ( Reactionary)
توموں کے کس طرح انسان کے انفراد کی اور قومی حقوق کے

اور ساده موال بهند وستان کے حق کامیے مہند وستان کویہ حق مامل ہے ۔
اندیں کہ وہ اپنی قسمت کا خو د فیصلہ کرے با اسی سوال کے جواب پر وقت کے
سارے سوالول کا جواب موقوف ہے ۔ بهند وستان کے لئے یہ سوال بنیا دکر،
اصلی امینٹ ہے۔ وہ اِسے نہیں بلنے دیگا ۔ اگر یہ بل جائے تواسکی قو می سبتی ک
ساری عارت بل جائے گی ب

جہاں تک لڑائی کے سوال کا تعلق ہے ہمارے کے صورت مال اللہ واضح ہوگئی ۔ہم برطا نوی سامراج کا چبرہ اس لڑائی کے اندریجی اسی طرح ہم کے چیلی لڑائی میں دیکھا اسی طرح ہم سے چیلی لڑائی میں دیکھا مقا۔ہم تیار نہیں کہ اس چبرے کی فتحند یول کے لئے لڑائی میں جبتہ لیس ۔ہمارا مقدّمہ بالکل صاحت ہے ۔ہم اپنی محکومیّت کی عمر بڑھا نے کیے سامراج کو زیادہ ما قور اور زیادہ فتحند نہیں دیکھنا چاہتے ۔ہم ایساکر سے سے صاحت صاحت ما دیکار کرتے ہیں ۔ہماری راہ چاہتے ۔ہم ایساکر سے سے صاحت ما دیم ہے ۔

# مم آج کہاں گوسے ہیں ؟

اب ہم اس مبلہ پر والیں اَ جائیں جہاں سے ہم جلے کے ۔
ہم سے اس سوال پر فور کرنا چا ہا کھا کہ سر شرک اعلان جنگ کے بعد
جوقدم ہم اکھا چکے ہیں اس کا رخ کس طرن ہے ؟ اور ہم آج کہال
کھڑے ہیں ہیں بقین کرتا ہوں کہ ان دولؤں سوالوں کا جواب
اس وقت ہم میں سے ہرشخص کے دل میں اس طرح صاف صاف
انجر آیا ہوگا کہ اب اُسے حرف زبالؤں تک نہنچنا ہی باتی رہ گیا

انانیت کی کمیں بے مثال اور عالمگیر فتمندی ہوتی ، اگر آج برطانی قوم سراُ تظاکر دنیاسے کہ سکتی کہ اس نے تاریخ میں ایک نئی مثال بو عائے کاکام انجام دے دباہے!

یفتیناً یه نامکن نبیس ہے، گرد نیا کی تمام وشواریوں سے کہیں دشوار ہے ! دشوار ہے!

دقت ک ساری میبی ہوئی اندھیاریوں میں انسانی فطرت کائی اکم روش بہلو ہے جو مہا تما کا ندھی کی عظیم روح کو کعبی تفکنے نہیں تا وہ باہی مفاہمت کے در وازے میں جو اُن پر کھولا ما تا ہے، بغیرائے کہ اپنی مگا کو ذرا میں کمز در محسوس کریں بلا تا مل قدم رکھنے کے لئے تیار ہو میا تے ہیں۔

برطانوی کا مینہ ( کا Cobine) کے متعدد ممبروں نے لڑانی کے بعد دنیا کی یہ بقین دلائے کا کھیلاؤور اب ختم ہو چکا ، اور آج برطانوی قوم حرف امن اور انصاف کے اب ختم ہو چکا ، اور آج برطانوی قوم حرف امن اور انصاف کے مقصدوں کو ایک سامنے رکھتی ہے ۔ ہندوستان سے بڑھ کو اور کوننا ملک ہوسکتا ہے جو آئی کسی ایسے اعلان کا استقبال کرتا بہ لیکن اتھ ملک ہوسکتا ہے جو آئی کسی ایسے اعلان کا استقبال کرتا بہ لیکن اتھ بہتے کہ یا وجود الن اعلانوں کے برطانوی سامراج آئے بھی اسک جہتے کہ یا وجود الن اعلانوں کے برطانوی سامراج آئے بھی اسک طرح امن اور انصاف کی راہ روکے کھرم اسے جس طح لڑائی سے بہلے عقا - مہندوستان کا مطالبہ اس طرح کے تمام دعووں کے لئے ایک حقیقی کسون عقی ۔ دعو سے کسونٹ پر کسے گئے ، اور ابنی سپائی کا ایک حقیقی کسون عقی ۔ دعو سے کسونٹ پر کسے گئے ، اور ابنی سپائی کا ہمیں بقین مذ دلا سکے ب

تام عقیدے ہمنہ و بالا کر دستے ، اور انصاب اور معقولیت (Reason) کی جگہ حرف وحشیا نہ طاقت کی دلیل فیصلوں کے سئے اکسی ولیل رہ گئی۔ لیکن ساتھ ہی جال دنیا تصویر کا یہ ایس رُخ اکھار رہی ہے ، وہاں امید کا ایک دوسرا رُخ می نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلا انتیاز دنیا کے بےشمار اسالوں کی ایک نی عالمگیر بیداری سی ہے ۔ جو ننایت تیزی کے ساکھ ہرط من اُکھر رہی ہے ۔ یہ دنیا کے پرُانے نظم ( Order ) أن نام ادبول سے کھک می ہے ، اور معقوتیت ، انصاف اور اس ك اكب ف نظم ك لئ بقرارب . دنياك يه نئ بيداري س نے تھیں لڑان کے بعدسے انسان رودوں کی گرائیول میں کروسے بدننا شروع کر دیا مختا ، اب روز بروز د ماغول اور زبانول ك سطح ير انجرر سى ب اور اس طرح أبجر رسى ب كر شايد اریخ میں کھی نہیں انجری انسی مالت میں کیا یہ بات وقت کے امكانوں كے دا رُك سے باہر عتى كرتار يخ ميں اس كے يُراسن فيلوں کے خلات ایک نے فیصلے کا اضافہ ہوتا ہے کیا ممکن نہیں کہ دناک دو برای قومی جنسی حالات کی رفتار سے حکومت اور محکومتیت کے رشتے سے حمیع کر دیا تھا ، آئندہ کے لئے معقولیت ، انضان اور امن کے رشتوں سے اپنا نیا تعلق جوڑ سے کے سے تیا ر ہوجائیں ، عالمگیرحبنگ کی مایوسیاں کس طح ائمیدوں کی ایک نئی زندگی میں بدل ماتیں ، معقولیت اور انصاف کے دور کی ا مک نئی صبح کس طبح و نیاکو ایک نئے سورج کا بیام دیے لگتی ا

مشبه کردی جائے۔ یا ریار دنیا کوتین دلانے کی کوشش کی گئی کہ مبند وستان کے پیاسی مسئلہ کے حل کی راہ میں اقلیتوں کا مسئلہ حارج مور ہے۔

اگر کھیلے ڈیڑھ سوبرس کے اندومبندوتان میں برطانوی شہنتاہی کایہ طرزعمل رہ جکا ہے کہ ملک کے باشندوں کے اندرونی اختلافات کو اُبوار کرنگ نی صفول میں تقسیم کیا جائے اور پیران صفول کو اپنی حکومت کے استحکام کے لئے کام میں لائے تو یہ ہندوستان کی سیاسی محکومیت کا ایک قدرتی نتیجہ تھا' اور ہما دے نے اس بے سود سے کہ اس کی سکایت سے اپنے جذات س کو واہٹ مید اکریں۔ ایک ببنی حکومت یقینا اس مک کے اندرونی اتحادی خواہشمندنیس بوکتی جس كى اندرونى بيوت بى أس كى موجو دى كے لئے سب سے بڑى ما ت بے لیکن ایک ایسے ز ا نہ س جبکہ دنیا کو یہ با درکرانے کی کوششیں کی جارہی س کرموانی شهناميت كى مندوستان ارخ كالحجيد دورختم موجيكا يقيناً يدكون برى توقع نه تھی اگریم برطانوی مربروں سے امیدر کھتے تھے کہ کم از کم اِس گوشے میں وہ اپنے طرزعل کو بھیلے عہد کی د ماغی وواثت سے بیانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن پیکھلے یا نج مہینوں کے اندر دانعات کی جو رفتار رہ مکی ہے اُس نے ایت کر دیا کہ اہمی اسی امیدول کے رکھنے کا وقت نہیں آیا اور جس دُور کی نبت دیا كونتين دلايا جار إب كيختم موگيا أسي العي ختم مونا با تي ہے۔

بهر حال اسباب فوا ، نیم برد و نیم نیم نسلیم کرتے ہیں کہ دنیا کے تام ملکوں کی طرح مبند و ستان بی اینے اندرونی مسائل رکھتا ہے اور ان مسکول یس ایک اہم مسکد فرقہ و ادانہ مسکد کا ہے ہم برطانوی حکومت سے یہ تو نق نیس ایک اہم مسکد فرقہ و ادانہ مسکد کا ہے ہم برطانوی حکومت سے یہ تو نق نیس رکھتے اور ہیں رکھنی بھی نہیں جا ہے کہ وہ اس مسکد کی موج و کی کا اعتران نہیں کرے گی ۔ یہ مسکد موج و ہے اور اگر ہم آگے بڑھنا جا ہے ہیں تو ہما رافر من

## مندوشان كاسياسي متنقبل اور اقليتن

جہال کک وقت کے اصلی سوال کا تعلق ہے معاملہ اس کے سواکھ الیس ہے جیس نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا ۔ گذشتہ شمبری جب اعلان جنگ کے بعد كأكريس نے ایمامطابہ ترتیب دیا، تواس وقت ہم میں سے کسی شخص کے وہم دگھا ن یس بھی یہ بات نہیں گذری تھی کہ اس صاف اور سادہ مطالبہ میں جو مبند وستان کے ام بركيا گياہے اور مس سے ملك كے كسى فرقد اوركسى گروه كو كلى اختلاث ميں ہوسكتا ، فرقد دالذ مسُله كاسوال أعايا جا سكے كا. بلانسبه ملك ميں اسى جاعتيں موجود بيں جوسياسى جدو جد کے میدان میں و ال کے نہیں جاسکیں جہات کے کا گریس کے قدم پہنچ کے ہیں ا دربراه داست اقدام عمل (دارك الميشن ) كے طربقه سے جوسياسي مندوستان كى اکثریت نے اختیار کریا ہے متفق نہیں ہیں لیکن جمات ک مک کی آزادی اور اس کے قدرتی حق کے اعترات کا تعلق ہے ہندوستان کی ذہنی بیداری اب ان ابتدائی منزلوں سے بہت و وزیمل میں کہ ملک کا کوئی گروہ بھی اِس مقصد سے اختلاف کرنے کی جرات كرسكے و وجاعتيں عى جوانے طبقہ (كلاس ) كے خاص مفاد كے تحفظ كے لئے مجبور مرك موجوده سیاسی صورت مال کی تبدیلی کے خوامشمند نہ موں وقت کی عام آب ومواکے تقاصنہ سے بے بس موری میں اور اکفیس بھی مندوستان کی سیاسی مسزل مقصود کا اعترات كرنا ير تاب يا المح جال وقت كے آزاليسى سوال نے سورت حال كے دوسرے گوشوں برسے بردے اُ گھا دے والی اس گوشے کو بھی اُ نقاب کردیا۔ مندوسان اور الحلينه و ونول مگري بعد ويرك اس طرح كى كوشش كى كيس كروقت کے ساسی سوال کو فرقہ وا را نہمسکد کے ساتھ خلط طط کر کے سوال کی املی چینیت

اسکی اعمیت کا اعراف اس سے زیادہ ہمارے نیل ہے کیا اثر ڈال سکت ہے کہ اسے مندوستان کے قوم مقصد کی کا میابی کے دوس سے بہلی شرط یقین کریں ؟ میں اس واقعہ کو بطورای ناقابل انکار حقیقت کے میش کروں کا کہ کا جمیسہ ایسا ہی تقین رہا۔

کا بگرسی سے بہیشہ اس بارس میں دو بنیادی اصول اپنے ساسنے رکھے اور حب کھی کوئی قدم اس بات ان دونوں اصوبوں کوساف صاف اور قطعی نیک میں بان کرا تھا یا :۔

۱- مندوستان کاجودستور اساسی (کانسٹی شیوست ) مجمی آئندہ بنایا جاسم اس میں اقلیتوں سے حقوق اور مفاد کی پوری ضانت ہونی جاسمے۔ ۱-۱ قلیتوں کے حقوق اور مفاد سے سے کن کن تحفظات (سیف گارادن) كى صرورت ہے ؟ اسكے سے جج خود اقليتيں ميں ، ذكه اكثريتيں -اس سائع تحفظات کا نیصلہ ان کی رضا مندی سے ہونا چاہئے۔ نہ کہ کٹرت دائے سے۔ ا قلیتوں کا مئلہ صرف مبدوستان ہی کے حصے میں تنہیں آیا ہے۔ ونیا کے دوسرے حقوں میں بھی رہ جیکاہے۔ میں آج اس مگرسے دنیا كومخاطب مرسے كى جرأت كرتا موں ميں معلوم كرنا چا بتا ہوں كه كيب اس سے بھی زیا دہ کوئی صاف اور بے لائے طرزعل اس بارسے میں اختیار كيا عا مكتاب و الركيا عاسكتاب تو ده كياب و كيا اس طرز عن يركن مجی ابسی فامی رہ گئی ہے جس کی بنا پر کا بگرس کو اس کا فرض یا د دلا ہے کی صرورت ہو ہ کا بگرس ایسے ا دا و فرمن کی خامیوں پر غور کرسے سے کے ہمینہ تیار رسی ہے اور آج تھی تیار ہے۔ میں انیس برس سے کا بگرس میں ہوں ۔ اس تام عرصے میں

ہے کہ اس کی موجو دگی مان کر قدم اُٹھائیں بہمسلیم کرتے ہیں کہ ہر قدم جوہ س کی موجودگی ے بے بردارہ کرا سے کا یعینا ایک غلط قدم ہوگا۔ نیکن فرقہ دارا نہمسل کی موجودگی كے اعترات كے معنى صرف ہى مونے جائيس كواس كى موجودگى كا عترات كيا جائے . يمعنى نہیں ہونے چاہئیں کہ اُسے ہندوسان کے قوی حق کے فلات بطور ایک آلد کے استعال کیا ه ئے برطانوی شهنشا ہی ہمشدال مسلكه كواسى عرض سے كام مي لا لى دى -اگراب وه اني مبدوستاني ماريخ كاليجيلاد درختم كرفير مائل سبي تواس معلوم بونا چاست كسب سے بدلا گوشدس سی ہم درتی طور پر اس تبدیلی کی جھلک دمینی چاہیں گئے وہ بی گوشہ كالمرس نے فرقہ وارازمسلد كے ارب س اپنے سے جوجگہ بنائى ہے وہ كياہے؟ كالمرسيكادل دن عوا راب كدده منددستان كوبيتيت مجوى افي سامن وقى ہے اورجو قدم میں اٹھانا یا بتی ہے مندوسانی قوم کے لئے اٹھا ایا متی ہے ہم تسلیم کرناچا ہے كرى كرسين يه دعواكرك دنياكواس باتكائ ديديا بوكرده بس قدرب رقم كمترفيني كم ساتة یا ہے اس کے مرزمل کا بار و نے اور کا گرسی کا فرمن ہے کہ اس مار وہیں اپنے کو کامیا نیاب کرے میں یا تباہوں کدمعالمہ کا یہ بیلوسائے رکھ کریم آج کا گریس کے طرزعل پر نئے س ت ایک نگاه فوال یس ـ

میاکی نے ابھی آب ہے کہ اب اس با رس میں قدر تی طور تین ایس کی سامنے آسکی ہیں فرقد دارانہ مسلم کی موجودگی ابس کی اہمیت اس کے فیصلی کا طریقہ کا محرور کی اس کا مگریس کی پوری تا ریخ اسکی گواہی دیتی ہے کہ اس سنا اس مسلم کی موجود کا ہمیشدا عراف کیا۔ اس سے اسکی اہمیت کو گھٹا سے کی تھی کوشش نہیں کی آب کا ہمیشدا عراف کیا۔ اس سے اسکی اہمیت کو گھٹا سے کی تھی کوشش نہیں کی آب کے اس کے نصور کے لیے وہی طریقہ تسلیم کیا حس سے زیادہ قابل اطینان طریقہ اس بارے میں کوئی نہیں بتلایا جا سکتا اوراگر تبلایا جا سکتا ہے تو اسکی طلب میں اسکے دونوں باتھ ہمیشہ بڑھے رہے اور آج تھی بڑھے ہوسے میں !

میں اور پوری کوسٹسٹ کر کھی ہے اور کر رہی ہے کہ ان پر فائم رہے اور کر رہی ہے کہ ان پر فائم رہے اور کو اس کے بعدادر کو نسی بات رہ گئی ہے جو برطانوی مربروں کو اس بر مجبور کرتی ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کا سئلہ ہمیں بار بار یاد دلائمین اور ڈینیا کو اس غلط نہی میں بتلا کریں کہ مبدوستان کے مشلہ کی راہ میں اقلیتوں کا مشلہ ماستہ رو کے کھڑا ہے جا گرتی الحقیقت اس مشلہ کی وجہ سے کرکاوٹ بیش آر ہی ہے تو کیوں برطانوی حکومت مبندوستان کی سیاسی قسمت کا صاف صاف اعلان کر کے سمیں اس کا موقع نہیں دے دیتی کہ ہم سب لل کر بیٹھیں اور با ہمی رضا مندی سے اس مشلہ کا میشنہ کے لئے تصفیہ کر ہیں ہ

ہم میں تفرقے بیدا کئے گئے اور ہمیں الزام دیا جا تاہے کہ ہم میں تفرقے ہیں۔ ہمیں تفرقوں کے مٹاہے کا موقعہ نہیں دیا جا تا اور ہمت کما جا تاہے کہ ہمیں تفرقے مٹاہے چا ہئیں۔ یہ صورت حال ہے جو ہمارے چا رواں طرف بیدا کردی گئی ہے۔ یہ بندھن ہیں جو ہمیں ہم طرف سے جاروں طرف ہیں۔ تاہم اس حالت کی کوئی مجبوری بھی ہمیں اس سے جکڑے ہوں کہ میں۔ تاہم اس حالت کی کوئی مجبوری بھی ہمیں اس سے باز نہیں رکھ سکتی کے سعی اور تیمت کا قدم آ کے بڑھا ئیں کیونکہ ہماری سے باز نہیں رکھ سکتی کے سعی اور تیمت کا قدم آ کے بڑھا ئیں کیونکہ ہماری راہ ہے اور سمیں ہر دشواری پر غالب آناہے۔

### بندوستان كمسلمان اوربندوستان كانتقبل

یہ مند دستان کی اقلیتوں کامٹلہ تھا۔لیکن کیا مندوستان میں مسلمانوں کی حیثیت ایک الیسی اقلیت کی ہے جو اپنے متقبل کو شک مسلمانوں کی حیثیت ایک الیسی اقلیت کی ہے جو اپنے متقبل کو شک اور خون کی نظرے دیجھ سکتی ہے اور وہ تمام اندیسے اپنے ساسنے

کا گرس کا کوئی اہم فیصل ایسا نہیں ہوا جس کے ترتیب دینے میں مجھ نزی رہنے

می عزت عاصل زرمی ہو۔ میں کہ سکتا ہوں کہ اس اندیال برس میں ایک دن بھی

ایساکا گرس کے دماغ پر نہیں گر زائع جب اس سے اس مشلکا فیصلہ اسکے مواکسی

طریقہ سے بھی کرسے کا خیال کیا ہو یہ صرف اُس کا اعلان ہی نہ تھا۔ اُس کا

مضبوط اور سط کیا ہوا طرزعل تھا۔ پہلے بندرہ برموں سے اندر بار اِس
طرزی سے بھی دنہاں این جیان این جگ

أن مجى اس سے دستورساز محبس (كانسىئى توانث اسمبلى) سے ملسلے میں اس سنلہ کا حس طرق اعتراف کیا ہے ، وہ اس کے سے کا فی ہے کهان دونوب اصولوں کو ان کی زیادہ سے زیادہ صافت شکل میں دیکھ لیا جائے بنیلیم شدہ اقلیتوں کو یہ حن حامل ہے کہ آگر وہ جا ہیں تو ظالص ا پنے ووٹوں سے اپنے خالمندوں کوجین کر جیجیں ۔ اُن کے خالمندوں کے کا ندهوں پر اسٹے فرقہ کی را ٹوں کے سواا ورکسی کی رائے کا بوجید نہ ہوکا جہاں تک اقلیتوں کے حقوق اورمفاد کے ممائل کا تعلق ہے وفیلہ کا **ذر جه مجلس (اسمبلی) کی کثرت رائے تہیں ہو**گی ۔خود ا فلیتوں کی رضامند موگی ارکسی مسلمی اتفاق نہ موسکے توکسی غیر جا نبدار بیجایت سے ذرلعه فبصله كرايا جاسكتا سب جس اقليتون سن تعبى تسليم كربيا مو-آخرى تج بزمحض ایک اختیاطی بیش بندی ہے۔ ورنہ اس کا بہت کم امکان ہ کہ اس طح کی صورتیں میش آئیں گی۔اگر اس تجویز کی جگہ کوئی دومسری قابل عل تجويز موسكتى ب توأس اختيار كيا جاسكتاب -اگر کا بگرس سے است طرز عمل سے سے یہ اصول سامنے دکھ سے

تفا اورحبس كا مقصديه تفاكه مسلانون كواس نئى سياسى بيدارى کے خلات استعال کریے ہے ہے تیار کیا جائے۔ اس نقشہ میں دو باتیں فاص طورسے أبھاری كئی تفیں - ایك به كم مندوسنان سي دو مخلف قومي آباد بي -ايب مندو قوم سه-اور ايك مسلمان قوم اسے اس سای مقدہ قومیت سے نام پرسیاں کوئی مطالبہنیں کیا جا سکتا۔ دوسری یہ کہ مسلمانوں کی تعداد مہندوؤں کے مقابلہ میں بہت کم ہے اس سے میاں جمہوری اداروں کے فیام کالازمی نتیجہ یہ نظے گاکہ مہندواکٹریت کی حکومت قائم ہوجائے گی اورمسلمانوں کی مبنی خطره میں پڑجائے گی - میں اس وقت اور زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤگا۔ میں صرف اتنی بات آپ کو یاد ولادوں گا که اگر اس معالمه کی استدائی تاریخ آپ معلوم کرنی چاہتے ہیں توآپ کوایک سابق دائسراے مبد، لارد وفرن اورایک سابق لفشن گورنز مانک مغربی وشالی (اب بونائش در پاونسز سرآکلینڈکالون کے زمانے کی طرف لوٹنا چاہئے۔

برطانوی سامراج سے مہندوستان کی مرزمین میں وقتا فوقتا ہو بیج فراسے ایک بیج یہ تھا۔ اس سے فوراً پھول ہتے بیدائے اور گو بیاس برس گزر چکے ہیں۔ گرابھی یک اس کی جروں میں بن فشکنیں ہونی ! بیاس برس گزر چکے ہیں۔ گرابھی یک اس کی جروں میں بن فشکنیں ہونی ! سیاسی بول چال میں جب کبھی" اقلیت "کا لفظ بولا جاتا ہے تواس سے مقصود یہ نہیں ہوتا کہ ریامنی سے عام حمابی قاعدے کے مطابق انبانی افراد کی ہرائیں تعداد جوا کی دوسری تعداد سے کم ہو، لازی طور پر"آگلیت ' افراد کی ہرائیں تعداد جوا کی طون سے مضطرب ہوتا چاہئے ، بکا سے مقصود ایک الیں کرور جاعت ہوتی ہے جو تعداد اور صلاحیت ، دونوں مقصود ایک الیں کرور جاعت ہوتی ہے جو تعداد اور صلاحیت ، دونوں

لاسکتی ہے جو قدرتی طور پر ایک اقلیت سے دیاغ کو مضطرب کردیتے ہیں 9

مجے نمیں معلوم : آپ اوگوں میں کتے آدمی اسے ہیں جن کی نظر سے میری وہ تحریریں کر رہی ہیں جو آج سے اتھا میس برس پہلے میں البلال تے صفحوں پر مکھتا ر لم ہوں۔ اگر جیند انتخاص بھی ایسے موجود میں تو بیں اُن سے درخواست کروں گا کہ اینا حافظ تازہ کرنس میں سے اُس زمانے میں بھی اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا تھا اور اُ سی طرح آج بھی کرنا جا ہتا ہوں کہ مندوستان سے سیاسی مسائل میں کوفئ ا ت کھی اس درجہ غلط منہ میں سمجھ گئی ہے ، حبس درجہ یہ بات کہ مندورتان کے مسلمانوں کی حیثیت ایب سیاسی اقلیت کی جینیت ب-اور اسلے انھیں ا یک حمهوری مونید وستان میں اپنے حقوق ومفاد کی طرف سے اندیشہ ناک رمنا چاہئے۔ اس ایک بنیادی غلطی سے سبے شار غلط فہیوں کی پیدیش كا دروازه كهول ديا - غلط بنيا دول برغلط ديواري حيى جاسع تگيس-اس سے ایک طرن توخود مسلما نول پران کی حقیقی حیثیت مشتبه کر دی دوسری طرت ونیا کو ایک ایسی غلط فہمی میں متلا کردیا جس سے بعد وہ مندوستا کواس کی صحیح صورت طال میں تنہیں دیموسکتی ۔

اگر دقت موتا تو میں آپ کوتفعیل کے ساتھ بتلا تاکہ معاملہ کی یہ غلط اور بنا وُئی شکل گذشتہ ساتھ برس کے اندر کیو کر ڈو معالی گئی اور کن باتھوں سے ڈھلی ہ در امس یہ بھی اُسی کھوٹ ڈاسنے والی بالیسی کن باتھوں سے ڈھلی ہ در امس یہ بھی اُسی کھوٹ ڈاسنے والی بالیسی کی بیدا وا دسبے جس کا نقشہ اُٹرین نیٹل کا بگرس کی تخریک کے شروع موگیا موسن کے بعد مبند وستان سے سرکا ری و ما غوں میں بننا شروع موگیا

تفرقوں کی کمزوریوں سے بہت مدیک محفوظ رکھا ہے۔ بلا شہید تعداد ملک کی پوری آبادی میں ایک چوتھا ہی سے زیا دہ نسبت بنیں رکھتی لیکن سوال تعداد کی نسبت کا نہیں ہے، خود تعداد اور اس کی نوعیت کا ہے کیا انسانی مواد کی انتی عظیم مقدار کے لئے اس طح کے اندیشوں کی کوئی چائز وجہ ہوسکتی ہے کہ وہ ایک آزاد اور جمہوری مبندوستان میں اپنے حقوق ومفاد کی خود بھرا شنت نہیں کرسکے گی ہ

یہ تعدادکسی ایک ہی رقبہ میں سمٹی ہوئی تنیں ہے ، لیکہ ایک خاص تقیم کے ساتھ ملک کے مختلف جھوں میں بھیل گئی ہے۔ سندو متان کے گیارہ صوبوں میں سے چار صوب ایسے ہیں جہاں اکٹرتیت مسلمانوں کی ہے، اور دوسری نرمبی جا جنیں اقلیت کی حیثیت رکھتی ہیں ۔اگر برٹش بوحیتان کا بھی اس میں اصافہ کردیا جائے قوچاری جگہ مسلم اکثر تیت سے پا نیخ صوبے ہوجا میں سے۔ اگر ہم اتھی مجبور ہیں کہ ندہی تفریق کی بنا پر ہی دو اکثرتیت ، ، اور دو آقلیت ، ، کا تصویر کرتے رہیں ، تو بھی اس تصوّ ربیں مسلمانوں کی جگہ محض ایک دو اقلیت "کی دکھائی ہنیں دیتی ۔ وہ اگر سات صوبوں میں اقلیت کی حیثیت رکھتے ہیں تو یا پنج صوبوں میں اکفیں اکثرتیت کی جگہ حاصل ہے۔الیں حالت میں کوئی دجہ تنیں کہ انھیں کوایک ا قلیت گروہ ہوسے کا احساس مضطرب کرسکے۔ مندوستان کا آشنده دستوراساسی (Constitution) اینی تفصیلات میں خوا مکسی نوعیت کا بود مگر اسکی ایک بات مم سب کو معلوم ب - ده کا مل معنول میں ایک آل انٹریا و فاق (Federation) کا جہوری دستور ہوگا ہجس کے تام مطق (Units) این این این اندرونی

اعتباروں سے اسے کواس قابل منیں یاتی کہ ایک بڑے اور طاقتور گردہ کے ساتفرہ کراین حفاظت سے سے خود اینے اویر اعتاد کرسکے ۔اس حیثیت کے تفور کے سے صرف ہی کا فی تنہیں کہ ایک گروہ کی تعداد کی نسبت دوسرے گروہ سے کم ہو' بلکہ یہ تھی ضردری ہے کہ بجائے خو دکم ہو ·اوراتنی کم ہوکہ اس سے اپنی حفاظت کی توقع نہ کی جاسکے ۔ساتھ ہی اس میں تعبداد ( Number ) کے ساتھ نوعیت ( Kind ) کا سوال بھی کام کرتا ہے ۔فرض کیجے ایک ملک میں دوگر وہ موجود میں - ایک کی تعداد ا کی کرور ہے۔ دومرے کی دوکرورہے -اب اگرچہ ایک کرور دو کرور كا نصف بوگا ، اور اس ك دو كرور سے كم بوگا ، كرسياسى نقط عنيال سے ضروری نہ ہوگا کہ صرف اس نسبتی فرت کی بنا پرہم اُسے ایک آفلیت فرض کرے اسکی کمزورستی کا اعترات کرلیں ۔اس طرح کی اقلیت ہوسے سے سے تعداد کے نسبتی فرق سے ساتھ دوسرے عوالی (Factors) کی موجودگی بھی ضروری ہے۔

اب ذرا غور کیج که اس کی ظرصت مبند وستان میں مسلمانوں کی حقیق حیثیت کیا ہے ؟ آپ و دیر یک غور کرسے کی ضرورت نہ ہوگی ۔ آپ صرف ایک کا ہ میں معلوم کرلیں گے کہ آپ کے سامنے ایک غظیم گروہ اپنی اتنی بڑی اور پھیلی ہوئی تعداد کے سائق مرا کھائے کھڑا ہے کہ اسکی نسبت ' اقلیّت ''کی کمزور اوں کا گمان بھی کرنا اپنی مکاہ کو صریح دھو کا دینا ہے ۔ گمزور اوں کا گمان بھی کرنا اپنی مکاہ کو صریح دھو کا دینا ہے ۔ اسلامی زمری معاشری اور نسلی نقسیموں میں بھی ہوئی نہیں ہے ۔ اسلامی زمرگ کی مساوات اور برادرانہ یک جہتی کے مضبوط رستے سے اسلامی زمرگ کی مساوات اور برادرانہ یک جہتی کے مضبوط رستے سے اسلامی زمرگ

عتی جو شاہ میں کا بگرس سے علیحد گی اور مخالفت کی اختیار کرلی گئی تھی۔ وقت کی یہ عام آب و ہوامیرے غور وفکر کی راہ نہ روک سکی۔ میں بہت طلدایک آخری نتیجہ یک پہنچ گیا اور اس نے میرے ساسنے یقین اورعل کی راه کھول دی میں سے غور کیا کہ مہندوستان اپنے تام حالات سے ساتھ ہارے سامنے موجود ہے ، اور اپنے مشقبل کی طرف بڑھ ریا ہے۔ ہم بھی اسی کشتی میں سوار میں ، اور اس کی رفتا ر سے بے یروانہیں رہ سکتے ۔اس سے ضروری ہے کہ اسے طرزعل کا ایب صاف اور تطعی فیصله کرلیں - به فیصله هم کیو بکر کرسکتے ہیں و صرف اس طرح ا که معامله کی سطح برنه رہیں۔ اُس کی بنیا دوں یک اُ ترین اور تھیر دیمھیں کہ ہم اپنے آب کوکس حالت میں یا تے ہیں۔میں سے ایسا کیا ،اور د کمیسا کہ سارے معاملے کا فیصلہ صرف ایک سوال سے جواب پرمو قوت ہے۔ ہم مندوستانی مسلمان مبندوسنان کے آزادمشنقبل کوشک اور سے اعتمادی كى نظرسے ديكھنے ميں ، يا خود اعتادى اور تمت كى نظرسے ۽ اگر سيلى مورت ہے، تو بلا شبہ ہماری راہ بالکل دوسری ہوجاتی ہے۔ وقت کا کوئی اعلان آئنده کاکونی وعده ، دستور اساسی کا کونی تحفظ، بهارت شک اور خون کا اصلی علاج تہیں ہوسکتا۔ ہم مجبور موجائے ہیں کہ کسی تیسری طاقت کی موجود گی برداشت کریں۔ یہ تیسری طاقت موجود ہے اور اپنی جگہ جیور کے سے تیار نہیں، اور مہیں بھی ہی خوامش رکھنی جاستے کہ وہ اپنی جگہ ینه چھوڑ سکے لیکن اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے سے فنک اور خون کی کوئی و جهنیں۔ ہمیں خو د اعتما دی ا ورہمت کی نظرسے مشتقبل کو دیکھنا جا ' تو پھر ہماری را وعل بالکل صاف ہوجاتی ہے۔ ہم اینے آپ کو بالکل ایک دوسر

معاملات میں خود حمقار ہوں گے ، اور فیٹررل مرکز کے بھے میں صرف وسی معاملات رہیں گے جن کا تعلق ملک سے عام اور مجوعی مسائل سے موكا منتلًا بيروني تعلقات ، دفاع (Defence) كسم دغيره-السي ما میں کیا مکن ہے کہ کوئی و ماغ جو ایک جہوری دستور سے یوری طع عمل میں آسے اور دستوری سکل میں چلنے کا نقشہ مقوری دیرے سے بھی اپنے سامنے لاسکتاہے، اُن اندیشوں کے قبول کرنے کے لئے تیار بوجائے، حبفیں اکثرتیت اور اقلیت کے اس میر فریب سوال سے بید اکرنے کی كوششش كى سے و ميں ايك لمحد سے سے يه باور نهيں كرسكا كرمندوننان كمتنقبل نفت ميں ان اندينوں كے كئ كوئ جگہ كۈل مكتى ہے۔ درال یہ تام اندیسے اسلے بیدا ہورہ ہیں کہ ایک برطانی مرتر سے شہور فظوں میں جواس نے آئر لینڈ کے بارے میں کھے تھے : ہم ابھی تک دریا سے کنا رے کوٹ ہیں ، اور کو تیرنا چاہتے ہیں گر دریا میلُ ترتے نہیں۔ ان اندیشوں کا صرف ایک ہی علاج ہے۔ ہیں دریا میں بے خو وخطر کودنا چا ہے۔ جوں ہی ہم سے ایساکیا ، ہم معلوم کرلیں سے ک ہا دے تام اندیتے سے بنیا دستھ!

### ملانان مندك سے ایک بنیادی سوال

تقریباً تیس برس موسے جب میں سے بحیثیت ایک مندوستانی مسلمان کے لئے اس مشلہ پر بہلی مرتبہ غور کرسے کی کوسٹنش کی تقی یہ وہ زیانہ تقا کہ مسلما نوں کی اکثریت سیاسی جدو جبد کے میدان سے یہ وہ زیانہ تقا کہ مسلما نوں کی اکثریت سیاسی جدو جبد کے میدان سے یہ قلم کنارہ کش تقی ، اور عام طور پر وہی ذہنیت ہرطون جھائی ہوئی

راب می یکے لوٹ کے لئے تبار نہیں۔

ہاں ، وہ اب بیچے لوٹنے کے سائے تیار منیں ۔ لیکن آ کے بڑھنے کی راہ اس پر مھرمشنبہ مورسی ہے جس اس وقت اساب میں شیں جاؤں گا۔ میں صرف ا ٹرات دیکھنے کی کومٹشش کروں گا۔ میں ایسے سم نرمبوں کو یا دولاؤں گاکہ میں سے سطاق میں جس جگہسے أتفيس مخاطب كيا تفا- آج تعبى مين ُ اسى جُكَّه كھڑا ہموں - اس تمام مِّدت ن حالات کا جو انبار ہما رہ سامنے کھڑا کردیاہے، اُن میں کوئی حالت ا یی تنیں جومیرے سامنے سے نگرری ہو۔میری آمھوں نے ویکھنے میں اور میرے دماغ نے سونچنے میں تہمی کوتا ہی نہیں کی۔ حالات صرف میرے ماسفے سے گزرتے ہی ندرہے۔ میں ان کے اندر کھڑا رہا اور میں سے ایک ایک حالت کا جائزہ لیا۔میں مجبور موں کہ اینے مثا برے کو نہ جھلاک میرے لئے مکن نہیں کہ اپنے لیٹین سے اوس میں اپنے ضمیری اواز کو نہیں دبا سكتا مي اس تام عصمي ان سے كه تا ريا بهول اور آج هي اُن سے كه تا ہوں ، کہ سہند وستان سے نوکر و رمسلما نول سے لئے حرف وہی ایک دا وعل ہوسکی ہے کی می سے سالیہ میں انفیس دعوت وی تھی -

میرے جن ہم مذہبوں نے مطابعہ میں میری صدائوں کو قبول کیا تھا'
گرائے اُکھیں مجھ سے اختلاف ہے' میں اُکھیں اس اختلاف کے لئے ملاست
منیں کروں گا'گرمیں انکے اخلاص اور شجیدگ سے اپیل کروں گا یہ قوموں اور
ملکوں کی قسمتوں کا معاملہ ہے ہم اسے وقتی جذبات کی رومیں ہر کرھے نہیں
مکھیکتے یہمیں زندگ کی کھوس حقیقتوں کی بنا پر اسپے فیصلوں کی دیواری تعمیر
کرنی ہیں۔ ایسی دیو، ریں روز بنا نی اور ڈوھائی نہیں جاسکتیں۔ میں تسلیم کرتا

عالم میں بائے سکتے میں شک ، تذبذب ، بے علی ، اور انتظاری در اندگیو کی بیاں پرجھا میں بھی بنہیں بڑ سکتی ۔ لیتین ، جاؤ ، عل ، اور سرگر می کا سورج بیاں کھی بنیں ڈوب سکتا ۔ وقت کا کوئ الجھاؤ ، حالات کا کوئ الجھاؤ ، معالموں کی کوئی چھن ، ہمارے قدموں کا مُرخ سنیں ، براسکتی ۔ ہمارا فرض ہوجا تا ہے کہ مہند وستان کے قومی مقصد کی راہ میں قدم اسطال بڑھے جا بائیں !

مجھے اس موال کا جواب معلوم کرنے میں ذرا بھی دیر منیں گئی۔
میرے دل کے ایک ایک رینے سے بہلی عالت سے انکار کیا۔ میرس
لئے مکن تھا کہ اس کا تصور بھی کرسکوں۔ میں کسی مسلان کے لئے بشرطیکہ
اس سے اسلام کی روح اپنے دل سے ایک ایک کوسے سے ڈھوٹڈ کر
نگال نہ بھینکی ہو، یہ مکن نہیں سمجھتا کہ اپنے کو بہلی عالت میں د کیھنا

میں سے طاقاتہ میں موالہلال "جاری کیا۔ اور اپنا یہ فیصار سلاؤل کے سامنے رکھا۔ آپ کو یہ یا دولا ہے کی ضرورت نہیں کہ میری معائیں ہا آپ کہ سنیں رہیں ۔ طاقاتہ سے طاقاتہ کک کا زمانہ مسلانا ن ہند کی نئی سیاسی کروٹ کا زمانہ تھا۔ مطاقہ سے اوا خرمیں جہ، جار برس کی نظر بندی کے بعد میں دیا ہوا تو میں سے دیکھا کہ مسلاؤں کی سیاسی ذہنیت اپنا کے بعد میں دیا ہوا تو میں سے دیکھا کہ مسلاؤں کی سیاسی ذہنیت اپنا بھیلا سا بچا تور بھی ہے اور نیا سانچا وطل ریا ہے۔ اس واقعہ کی میس واقعہ کی میس میں طرح طرح کے آتا رچو ھاؤ ہوت رہے برس گررچکے۔ اس عرصہ میں طرح طرح کے آتا رچو ھاؤ ہوت رہے والات کی نئی نئی لہریں انھیں۔ مالات کی نئی نئی لہریں انھیں۔ عالات کے نئی نئی لہریں انھیں۔ عالی حقیقت بجیرکسی تبدیلی کے اب یک قائم ہے۔ مسلاؤں کی عام

النبان ک مختلف نسلول مختلف تهذیبوال اورمختلف مز بوس سے تافلوں کی منزل بے ۔ انھی تاریخ کی صبح بھی تمنو دار نہیں مہون تھی کہ اان قا فلوں کی آمد شروع ہوگئی۔ اور پھر ایک کے بعد مسلسلہ جاری ۔ إ-اسکی ومسيع سرزمين سب كا استقبال كرتى -بى ١٠ وراسكى فسياص محود سے سب کے لئے تکبیہ بکالی - ان ہی قافلول میں ایک آخری قافلہ ہم پروان مسلام كالجمى تقاريه معنى تجيياتا فلول كے نشان راہ پر حیلتا مواسیا ل بنيا۔ اوسيتي کے گئے بس کیا۔ یہ و نیاک دومخلف قوموں اور تندیوں کے دھاروں کا ملان تقا۔ یہ گنگا او جمنا کے وحدار وس کی طرح پہلے ایک دو سرب سے الگ الگ بئة رہے ، سیکن بیر صبیباکہ قدرت کا اعل قانون ہے دو بوں کوایک سنگم میں بل جانا پڑا۔ ان دونوں کامیل تاریخ کا ایک عظیم واقعہ تقا۔ حبس دن یہ وا تعنظهورمیں آیا ، اُسی دن سے قدرت کے فنی ہا کھول نے ، یُرانے مہندوستان کی مبلہ ایک نئے مندوستان کے ڈھاسنے کا کام شروع کردیا۔ ہم این ساتھ اپنا ذخیرہ نائے تھے ، اور بیمرزمین تھی اینے ذخیروں سے مالا مال عقی میم سے اپنی وولت اسکے حوامے کر دی اور اس سے اپنے خزانول کے در وازے ہم پرکھول دیئے ۔ ہم اے اسے اسلام کے ذخیرے ک وہ سب سے زیادہ قبیتی چیز دے دی حبک اُسے سب سے زیادہ احتیاج علی مبم نے اُسے جہورت اور انسانی مساوات کا یام ہنجا دیا ۔

ار یکی پوری گیارہ صدیاں اس واقعے پرگز مکی میں۔ اب اسلام تھی اس سرزمین پر وسیاسی دعو ا رکھتا ہے جسیا دعو ا جندو مذہب کا ب اگرسند و مذہب کئی ہزار ہرس سے اس سرزمین کے باشندوں کا مذمہب رہاہے موں کہ بدقمتی سے وقت کی فضا غبار اکو د مور بی ہے بگر اُنھیں حقیقت کی رون کے میں میں آنا جا ہے ۔ وہ آئے بھی ہر ہیلو سے معلطے پر غور کرئیں ۔ وہ اسکے مواکو نی راہ عل اینے سامنے نہیں بائمیں گئے ۔

### مسلمان اورمتحده قومیت

يئيرمسلمان ہوں، اور فخرے ساتھ تحسوس کرتا ہوں کے سلمان موں۔ اسلام کی تیره سو برس کی ثناندار روایتیں میرے درستے میں آئی ہیں بنیں تیار نہیں کہ اسکاکونی حمیوسے سے حمیوا حصد بھی ضائع ہونے دوں۔ اسلام ک تعلیم اسلام کی تاریخ اسلام کے علوم وفنون اسلام کی ہمندیب میری دولت کا سرمایہ ہے۔ اور میرا فرض ہے کہ اٹس کی حفاظست کرو ل ۔ بحیشت سلمان موسے کے میں ندہبی اور کلچرل دائرے میں اپنی ایک فاص ہتی رکھتا ہوں ۔اورمیں ہر داشت نہیں کرسکتا کہ اس میں کوئی مداخلت · کرے ۔ لیکن ان تمام احساسات کے ساتھ میں ایک اور احساس بھی رکھتا ہوں جسے میری زندگ کی مقیقتوں نے بیدا کیا ہے - اسلام کی روح مجھے اس سے نہیں روکتی وہ اس راہ میں میری رہنمان کر ن ہے۔میں فخر کے سا عقر محسوس کرتا ہوں کہ نمیں مہند وستان مہوں۔ میں مہند وستان کی ایک اورنا قابل تقييم متحده قوسيت كا ايك عنصرمول - مني اس متحده قوسيت كاليك ایسا اہم عنصر ہوں بجسکے بغیر اسکی عظمت کاہمکل ادھورا رہجا تا ہے۔ ئیں اسکی تکوین د بناوش اکا ایک ناگزیرعال ( Factor ) مبول میں اینے اس وعوسے سے کھی وست پر دارہنیں ہوسکتا۔

بندوستان کے لئے قدرت کا یہ فیصلہ مہودیکا تھا کہ اسکی سرزمین

اس طرح اگرا میے سلمان د ماغ موجو دہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنی اس گزری ہوں کہ تندیب معاشرت کو پیر تازہ کریں ، جو وہ ایک ہزار ہس پیدایر ان اور وسط اینیا سے لائے تھے ، تومیں ان سے عبی کول گاکہ اس خواب سے بقہ مجلہ بدار ہو جا میں بہترہے ۔ کیونکہ یہ ایک غیر قدرتی تخیل ہے ۔ اور حقیقت کی طلم بیدار ہو جا میں بہترہے ۔ کیونکہ یہ ایک غیر قدرتی تخیل ہے ۔ اور حقیقت کی زمین میں ایسے خیالات اگ نہیں سکتے ۔ میں ان لوگوں میں مول بن کا اعتقاد ہے کہ تجدید ( مامن Reviv میں خرورت ہے ، گر معاشرت میں ترقی سے انکار کرنا ہے ۔

بهاری اس ایک بزارمال کی مشترک زندگ نے ایک متحد ، قومیت کامانیا وصال دیاہے ایسے سابیخ بنائے نہیں جاسکتے ۔ و ، قدرت کے مخفی ہا عقول سے صدیوں میں نود بخو د بناکرتے ہیں ۔ اب یہ سانچا وصل چیا ۔ اورقسمت کی مہرائس پر لگ جیتی ۔ جم پیندکریں یا نہ کریں گراب ہم ایک مهندوستانی توم اور ناقا بل تقیم میندوستانی توم بن چیے ہیں ۔ عالیدگی کاکوئی بناول تخیق بچارے اس ایک ہوستے کو وو نہیں بنا وے سکتا سمیں قدرت کے فیصلے پر رضامند ہونا چاہئے ' اور اپنی قسمت کی تعیر میں لگ جانا چاہئے ۔

#### فاتمه

حضرات! مئی اب آبکا زیادہ وقت نہیں ہوں گا۔ مئی اب ابنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سیکن قبل اسکے کوختم کروں مجھے ایک بات کے یادولا کی اجازت دیگئے۔ ایج ہماری ساری کا میا بیوں کا دار و مدارتین جیزوں کی اجازت دیگئے۔ ایج ہماری ساری کا میا بیوں کا دار و مدارتین جیزوں پرے ۔ اتحاد ' ڈسسپلن (Discipline) اور مما تا کا خدمی کا زنا کی ایک تنا زار مافتیمیر پر اعتما د۔ بین ایک تنا رمانیائی ہے حس سے ہماری تخرکی کا شا زار مافتیمیر

تواسلام بھی ایک ہزار ہرس سے اسکے باشندوں کا مذہب جلاآ تہے۔
حس طح آج ایک ہندو فخ کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ وہ ہندوستان ہے اور مہند و مذہب کا بیروہ ہے مطابقہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ہندوستان ہے اور مہند و مذہب کا بیروہ ہے مطابقہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مہند وستان ہیں اور مذہب اسلام سے بیر دہیں - بین اس وائرے کو اس سے زیا وہ وسیع کرونگا - میں مهند وستان مسیح کا بھی ہے متن شیام کرونگا کہ وہ آج ہم اُنھا کے کہہ سکتا ہے کہ میں مند وستانی ہوں اور باشندگان مہند ایک فدمت ایک میں مند وستانی ہوں اور باشندگان مہند ایک فدم ہے بیروہوں -

بهاری گیا ره صدیول کی مشترک لایلی مبلی، تا ریخ سے بہراری مندوستان زندگ کے تمام گوشوں کو اپنے تعمیری سامانوں سے تھر دیاہے۔ بهاری زبانیس بهاری شاعری بهارا ادب بهاری معاشرت بهار وق ہارا سباس ، ہمارے رسم ورواج ، ہماری روز اننے زندگی کی ہے شمار حقیقتی اکون گوشہ بھی ایسا نہیں ہے جس پر اس مشترک زندگی کی جھاپ ن لگ سکی ہو۔ ہماری بولیا ال الگ الگ تقیں اگر ہم ایک ہی زبان ہولئے لگے۔ ہارے رسم ورواج ایک و ومرے سے بیکا نہ نھے، گراکھول سے مِل عَبِل كر ايك نياسانيا بيد اكر نيا - جارا يرانا نباس تاريخ كى يُران تعورو میں دیکھا جاسکتا ہے۔ گراب وہ ہمارے مہمواں پر ہندیں مل سکتا - بیرتمام مشرک سرمایه بهاری متحده قومیت ک ایک دولت ہے اور سم اُسے جھوٹ کر اس زمانے کی طرف وٹنا نہیں چاہتے جب ہماری پیملی جلی زندگ شروع نهیں ہوئی متی ۔ ہم میں اگرایسے ہندو دیاغ میں جو چاہتے ہیں کہ ایک ہزار برس ہیلے کی مہندو : نذگی وانس لائمیں ، تو انھیں کو بونا چاہے کہ وہ ایک خواب دیکھ رہے ہیں 'اوروہ کبھی بورا ہونے والانسیں۔

کیا ، اور هر من اسی سے ہم ایک فتحند مستقبل کی قوقع کرسکتے ہیں .
ہماری آز مائش کا ایک نازک وقت ہما رس سائے ہے ۔ ہم سے
تام دنیا کی نگا موں کو نظا رسے کی دعوت دے دی ہے ۔ کوشش کیجئے
کر ہم اسکے ابل نابت ہول ۔

\_\_\_\_\_\_

با به ما م کالی - سے متر اپر نظر الداری برایس لمید دار الداران الداری برایس لمید دار الداری برایس لمید دار الداری برایس استفایا الله دام گرد م کا بگرس ما شان کا بیا